مجله حقوق بحق ببلشرند مخوظ مي المال الموالية الموال حضرت بود مصرت صالح مضرت لوظ بحضرت لوظ بحضرت السي مضرت الوب جصرت داود اورضرت بمان عليهم السلام كي في مالات معنقرز امين محطى حبين محطى بنزوليد والمودنيا عالما وبأع لابو بقمت بنن ووسي

1965

## DATA ENTERED

نی-امے-امین ببلنرسنے الامان برشک بریس بردن عوری کیٹ لاہور بی بیپواکر مکنبر دین و دنیا درسیطری کا ہورسے مین و دنیا درسیطری کا ہورسے البرس

06 44

Marfat.com

محصرت الأب كي سادي أزالن كى البها اورحضرت الوث كى تعقاما بى مرد رن الوث كالمعم ليدى كرنا دا احصرت داد دعلبرالسلام طالوت كابادنهاه بماياحانا طالوت اورتها أوت كامغابله دع المصرت سلمان عليدالعلام حصرت بلمان كى أر مانش مصرت بليان عليم اسلام كادادى على مصركدر مخت المقدس كالبيث المقدس ال

سيرانته المسترشل حصرت نوح علیہ السّلام کے بعد قوم عاد دادی اخفاف بیس آباد ہوگئ۔ اس قوم کو خدا وند نعالی نے عاد اولی کا نام دبا ہے۔ اللّٰد نعالی لیے الله نعالی لیے الله نعالی لیے الله نعالی اور ارم عطا ان کو مہر قسم کی دنیوی سہولتیں اور ارم عطا فرا رکھے تھے۔ یہ لوگ بڑے گرانڈیل اور دراز ہونے نفے اور بن خدا وند تعالی نے السان کو ائی

- اور تعلیقہ مقرد فرمایاہے اس لئے الى مجمع انسانى فدرس اياتے رکھنے ونیا میں اس و سلائی سے زندگی گذاریے بل - الله الله الله الله على مخلوق كے حقوق کی بوری بوری میدانشد رکھنے ہیں۔ ظلم اور دیاوتی عنیس کرنے۔ نو انہیں وقدان ادر برزی حاصل منی ہے۔ لیکن جب ابی استی اخلان کے باعث صبح دان کے 

Marfat.com

كلنان بنورت كم سمات يهول المنى حضرت وع کے بلیے کی برداہ لیمی نه کی گئی۔ اور آسے کمی وم عاد حضرت عليه السلام سے تعرب دد نبرا سال بیلے آباد تھی. اور دنیا کی دوسری ومول کے مقابلے اس فارع البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنی گفی- آرام اور نعیش کی اس دندگی بسر کرنی کو خدا کا اغی کر دیا اور ده کھلم کھلا اس کی نافرانی بر آنہ آئے. وہ اپنے باتھوں سے مطی ۔ بیفر اور رمخلف دھاؤل وہ اپنے ہوں سے ان کی اور بھر ان کی اورا سرع

من نر سن الر آفرت کے ہمینہ رہنے والے نے منال اور لیے نظیر انعامات اور ونٹول سے حصرت بود کی لفرید اقدم کو برے مورد المام نے منفقان طرفی سے سمجھایا۔ آب نے فرایار کی مجھوا یں تمبال بھائی اور خبر ہواہ بدل ۔ ابنے سے بیل مورت کی مارے میں معرت بیل کوال کے حالات تمہارے مارے بیل معرت نوح علیہ السّلام کی قوم کا جبال کرو ہو کہ کس طرح ال کو سمرسنی کی کم سزا دی گئی اور دنیا

سے ہماں بچا سکتیں نو تمہیں کیسے بچاہیں گی۔ خدا وند تعالی ہے تہیں انسرت المخلوقات بایا اور عقل و تميز تحتى سے۔ كيا تمہيں اسے اس فعل کی نامعقولیت سمجھ میں انہیں آئی۔ نم دیا بزادول مشکلین اینے این تدبیر ادر عقل و سرد سے حل کر کینے ہو تیکن میں حیران ہول که اسی کھلی اور روشن بات تمہاری عقل بیں بہوں نہیں آئی ۔ ایس اے مبری وقم! ایب ضدا کو مان لور انسی کی عیادت کرد . سیس فسمر کی و بوی تعمنوں سے سرفرانہ

1.0

ے آب کو نمہار سے نمیج کہلائیں۔ ہم مان لیس کر ده مورنیال اور برنیا الله اور اب تهادے کے بر د اجداد کو مراه مان کر ان کا طریقه رے باس ريم الدها وصند مبيل رابا مفندا اور ربهما مان كر ايت أي كو ونياكي نظول بي كول كرا تو خیال ہے کہ تمہدرے وماع میں عم داليات يو طلل اور رو اوات بار ا جھوٹا کہتے کی وجہ سے نم بر مملط ہے۔" مضرت بود عليه السلام في انى مختلف طرلقول سے مجھایا۔ اور ان می طرح سے داہ دامت دکھانے کی کوشش قوم! بين عدا وند تعالى اور مبرى ناتمجه لوگول کو گواہ کر کھے کہنا الال - كر الل اور مشرکانه -رہے ال اور اس مستی یک کو انیا ضدا مانیا مام جهانول کا بالنے كافتول كا مالك اور W. 1. 5 منول سے ۔ اور بات بر بھی مہیں گواہ خ ماماء أوار الم میں نے تم خدا وند



ترول عداب کے وک دن ربھر کی نافرہ بول اولا عصرت کادول یں بنا دہ کر اسے کردل كو داس أ دس كه البين مغرب كي طرف افی اسان بر ایک سیاه کیرسی نظر آتی الہول کے اسے بادل سمجھا اور اس خیال سے بہت نوش ہوئے۔ کہ ابھی یہ کھٹا اسان بر جیما جائے کی اور جل تھل کر دیے گی۔ اور ين وتكوار شكى مي بيدا بو ماسطة كى - اور فصلول کو مجی بہت فائدہ سے گا۔ دہ محارے الى عوس أمند مالات من عوشى عوشى كم سنے۔ کھرول بی ان کے اہل و عبال کی

محضرت بتواد دنیا تھا۔ اس انتھرے بی گری گری گری عن من سے دل ان قدر ہوت رقع اللہ رو دہے۔ کے ہر شخص کھر تھر کا بنے کا الميا ساو بادل اور الل تور كرى مرى الل سے قبل مجھی آسمان پر نہ دکھی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا کمے جھو کے طلنے ا مردع ہو گئے۔ ہو ان بان نبز ہونے گئے۔ الميدا الوكي كر مر جر كر الراسي كي ما الا نه نف بلک ایک طوفان تعدار سی کی رفار طومتی

ان کما جیال تھا۔ کہ بیر ہولناک، آندھی جند کھنٹول کے بعد تھے با کے کی بار کم اد کم اس کا دور بی گھٹ ایائے گا ہو ایکن وہ ان یان برهنا كما - بهال عمل كر مكان وصوا وصو كرنه تروع یو گئے۔ اور جب وہ لوگ جال کے خوت سے إبر شكے ۔ آو بوا سے ال كو مظما ليا ۔ اور وه كى نباد! به أندهى مر تنى بكر ضرا وند نعاسك کا عداب مفار میں کہ اس سے مجھ اور برقیب نوم نے خود مانگ کر لیا تھا۔ سات ول اور اکھ دات کی طوفان کی نیزی پس فدہ مرابہ کی واقع نه بونی سیس سیس تنما نو وه مغرور

البی جگر کے۔ جہال ان کو کسی قسم کی الملیف شہری۔ اور وہ سے کے سے س بی جوفناک عداب سے الکل محفوظ و مامون رسے۔ طوقان تھم جانے کے بعد وہ اوک دالی المحد معزود قوم کے رسے انجام کو دیکھ کر البول سے یاہ مائی ادر اس عدات سے جائے پر خدا وند نعالی کی جناب میں محدہ نشكر ادا كيا. اب عده لوگ اس جگر ايس ده الله عليه السلام نے کی ال ديان رست سے دوكا. كيونكر وہ جگر ابنى بھى

16 کلتال نبوت کے سات بھول

کسی فتروری کام کے لئے سمندری سفر کرنا بڑا۔ ال دفیل مردی کا مؤمم دورول بر تھا۔ ایک رات کو جبکہ ال کا جہاد سمندر کے موجل کے تعبیرے کھانا ادر یاتی کی سطح کو جیڑا جا ریا تھا۔ کہ دفتہ آسمال اير سياه موداد بيواريو آنا فانا جادول طرف کھیل گیا۔ تھوڑی ، دیر میں موسلا وصار بارش :رستے لگ کی اور اولے کھی بڑتے کے میوا اس فدر نیز ہو گئی کے سمندر میں طوفان بریا ہو گیا ، طاول نے جہاد کو دوک دیا۔ ان کے دل کا بنے لگے ہے۔ اور موت سے جریے در ہو گئے۔ ہوا اند ارش کا دور آن بان برصنا علا گیا۔ اُوکی اُدِی کہریں اکھ اکھ کر جہاز سے مکرانے لکیں۔ جن سے جہاد کا کھا نے

برمنور كفار الل لئة وه أن الفداد الل کے تھے اور کے تعبیرے کیا گیا کر باکل دیسانے الركة تھے۔ اور جہاد كے اندر ياني داخل ہونا شروع ہو جگا تھا۔ ہر شخص کو این انگوں کے سامنے آ د کی گئی۔ کہ وفعد بنرو شد طوفال ایک شدید ریل آیا۔ حس سے ایک بین بری والما يوني. بد عن كر الد في الله الد في المست خيز تی بوتی بری تبری کے ساتھ بہانے کی طوت

١٩٠٠ كلنان بوت كه سامنا كمول

ہوئے کھے۔ اور وہ لیکس اور کیاس عورت اللی جے كو اللي طرح سيمال مي نه سكى تقى -كر اسے بينام ابل الم بسخار اور وه ابنے گئست مر اور اور اور اطر کو اس یلا کی سردی ۔ رات کی تاری اور کس میرسی کے عالم بن جھول کر اس سے ہمایتہ ہمایتہ کے لئے النداد کی حالت اس دفت اس قدر قابل رحم لفی کر ایک دوایت کے مطابق ملک الموت کو مجی اس بر رحم آگیا۔ لیکن رحل کو را کھے سابال مار نہ سکے کوہ خدا وند تعالی نے اس فرد ایندہ بہے کو اس انہائی فابل رہم حالت میں کھی منفوظ مطابق میں کھی منفوظ مطابق اس کا تخذ موجول کے تصبیر اسے کما تا اور بہتا ے علی اصبح ایک ماہی الوكف بوست والمقار المامل الممتدر الم التي الوت سے عمر گند علی تھی۔ ادر اکثر ادنات ایسے

جازوں کے تھے ہونے کناروں پر لکے ہدتے الله عن الد عن الله ما فرول كا ما الله عن الله مردے بڑے ہیں۔ لیکن بر صورت اس نے کھی سردی مردی موسل دهار بارس اور فراست کری بوتی الدعى من محفوظ را بو. كر قدرت كا برجرت البر كرسم الل ك مامنے تھا. بيلے أو وہ تعوي سجرت بن کر دکھا دیا۔ وہ سے اولاد کھا۔ اور دنیا کے اس بھے موسے سے محروم وقعنہ اس کے دل بیل ایک جال کیا۔ اور اس نے آگے أكفأ

س کے مادا مانان ویل رکھا راور کے کو لے بعالمًا بما كا كم كبا - جو زيب اي كسي كاول من نما ایک کو ای بوی کی گور میں دیتے ہوئے کے لگا کے ہاسے واناول نے سنس فردند دیا ہے۔ اسے جمانی سے کی ایک آنگھیں کھندی کے اس کے بعد اس من منت منتقر الفاظ میں مام واقعہ ہوی كو سُمَايا - اور مجمر عورت كى لاش كو تُعلى نے لكانے کے لئے سامل سمند کی طرت کیا۔ وال اللی کے اس نے ایک منامی مغام پر اراحا کھودا ۔ اور اس عورت کو اس اس وقن کر کے ایا سامان لبنا بنوا مالس علا كيا-دوال میال تهایت بالنے لیے۔ البول نے اس کا نام شداہ " de 1/3

حفريت بمور

44

زیب سے کسی بادشاہ کی ورج کے بیابی گندے مل سے ایک کے باس ایک خاص سم کا مرمہ تھا۔ جل کے متعلق اس نے ابنے سائعی سے کیا۔ تھائی میرسے باس ایک مرمد ہے۔ جس کے متعلق یہ کہا جانا ہے۔ کہ جب آمے انکھول میں وال لیا جائے۔ تو زمین کے عمام تولنے وکھائی دینے کھنے ہیں۔ لیکن ہیں نے آسے ادایا نہیں۔ کیونکر سے کر کہیں اس کے استعال المحدل ميسى أرم حصر بدن کو تقال بر ایج جائے۔ ال کے دوست نے کہا۔ اس مرمہ کو کسی اور کی انکھ میں وال كر أدم لو. اكر ونست باوا استعال كراينا. درد أست ضائع كر دنيا. سنداد اور الل کے ساتھی کہاں زیرے ای کھل رہے گے۔ اس سیابی کے ساتھی نے شداد کی طرت اتباده كررسك الماء والمعود وه الحركسار وتباد سنے۔ اس کی آنگھول میں فوال کر آدما اور اس سابی لے مداد کو بالیا اور کھ دلاسا اور انعام، د کے

١١٠ كلتان بوت كيسات بيول

کی انکھول میں وہ سرمہ دال دیا. ننداد خالف بدار للكن مرمد دالي اس نے نبن پر نگاہ دانی ۔ او اسے سے مختی خوالے نظر آنے لگے۔ ننداد نفا ألى بجر ليكن غضب كا عباد اور بونباد تفاء أس اس بہاہی سے وہ نمام مرمہ بتھیا لینے کے لئے یہ بجان کالی کر جھٹ نور نور سے جلانا اور وجینا شروع کر دیا۔ اور کہنے لگار لوگو! عبدا کے لتے دورو اس سیابی نے مبری ارتکھول میں دیا ہے کہ درو کی - شدت سے ما دہی ہے۔ گادل کے لاگ اس کا

ل د دولت د او کر جاکر . خدم د حشم کی فرادا الولى أو الرا الراه بن كيا الد د مرف است ملک کا بلک ایک بہت سے وال دوا بن عطاء اب تو الل کے عود نفاء آخر ابنے آپ عدا كراك اور حفرت بود عليه السلام كا سے قربایا کرتے کے کے کو لوگ خدا ور تعالیے بر المال لائل کے۔ المل جنت میں داخل کیا جلنے کا جس میں سونے جاندی اور قیمتی جواہرات کے مكانات بول كے اس من جابا مرميز باغات باغات من مصفے اور کھندے ملحقے ابی کی نیرال جاری ہول کی ۔ اور جنیول کی تعربیت کے لئے توليورت اور نووان لوكيال اور لوك يول ك

نداد نے اس جنت کے مقاملے میں ایک جنت بنائے کا ادادہ کیا۔ بینامج اس نے ایتے کارندول كو ويا كے كوشے كوشے بين بھيلا ديا ، اكر بر علا سے سا جاندی اور جوابرات اکھے کرکے اس کے باس نے ایک کر دی کر سی سخمن کے باس ان جزول میں سے درہ کی برابر بالى ندرسے عالم كاردرول نے نبایت رسى سے بادنداہ کے عکم کی تعمیل کی۔ اور کوٹ کھسوٹ اور مار دصاری مادر ان جنرول کو اکھا کر کے دار الحلافہ میں جیج دیا۔ شداد کے باس بیلے جی سونے بیاندی اور جوابرات کے ابنار کلے ہونے تھے۔ اس نے وسلے بہانے یہ کام فروع کروا دیا۔ آثر کی بھر اس نے اپنے کارندوں کو جھے كو ال سك دالدين سع جيهن عن الدي یاس طبیخ د س الک البس جنت می

ر کاہ کے بدایر کھی انس ادر دہ بالكل اسى طرح عاجة اور حقير ہے۔ اس كا د دولت اس کی نشان و شوکت اور جاه و جذال اسے خدا کی گانت سے ایک کھ کے لئے الغرض مس نے کارندول کی در غوانست پر جنت وتھے کا ادادہ کیا۔ اور برے کھا گھ یا کھ اور کرد و سے دیاں جانے کی تباریان کرتے لگا۔ دربارلول اور امرار وزرار نے اس تقریب کے لئے نشان دار لباس بواستے۔ آئر ایب دن نتاال و علل اور تهایت تولهورست طوس صورت مي وه ياغ كي طوت دوانه ، يخا-

کے۔ ایک دیکھ کی وسی اور مردر کے سامان ہے بیراور بنرسے کے موجب مرت اور ندائمت بنال کے الغرال الماد ما کے دروارسے الد الماد عدام ادر امرار و وزرار کی ایک کیر تعداد اس کے ساتھ کی۔ وروازے اس درفل ہورک مير بيدل كرے۔ ليكن الى الى الى الى الى الى الى ربول د اس سے کال تھا۔ کے سیا ایل اس المنا كل حركت فلي بند بوكتي و و و الى مالت مىل مرك آه ظالم تنداد! تو سف ركن حمول اور ادالال سے اس باغ کی تعمیر کی کھی۔ تو سے اپنے مزالے خالی کر دیتے۔ سونا، جاندی؛ والمرات اور ولعودت المسك ادر المكال حال كسك کے ساتے اول پر وحمدت ناک سختیال کیں اللہ نیری سیست معا وار تعالی کے وال بھر کھی راک مزود و الدال اور کے سے معلوں سے راحد کر رہ مقام سے کے یہ دی منداد کھا۔ جس

كلمنتان بوت كيمسات عجول کی بداش کے حالات اس قدر درواک تھے۔ معرت روزال الله ول الله الله الله الله وہ اس کس میرسی سے کیا لیا گیا۔ اور قدا سے أسے مال و دولت کی فراداتی دی۔ کو اس فدر معزور و مرس بوگیا، که ای منعم صفی کے مالف مولیا۔ جس نے اس کو اسی فالی رقم حالت دوایات کی آیا ہے۔ کہ کسی بزرگ نے تواب میں مصرف عزدایل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس سے دریافت کیا۔ کہ تو جہال اور عس کھر بس جانا سے د ہر جگہ صف ماتم بچھ ماتی ہے۔ اور

Marfat.com

ردوایات میں آنا ہے۔ کہ تنداد کے مرت کے بعد ایک وسے نے عکم خدادندی سے ایک اسی كرخت الد مخت الحادثكالي- كرال كے عمام مالتي می ویل مرکف الا ال کے باغ کو زین میں وہن دیا گیار بینا مجنر آج صفح بستی بر نه نداد کا کوتی رنتان یاتی ہے نہ اس کے باع کا۔ البنہ لوگوں کی عبرت کے لئے اس کا تذکرہ باقی سے ب

مود علیہ السّلام کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرکے مبیح طور پر دعری بسر کرنے رہے۔ ان کے دماع میں قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے لفش موجود نفے ایک معلوم تھا۔ کہ یہ سب افاد خدا وید تعالی کی نافرانی اور اس کے نبی کے ارتبادات کی خلاف ورزی کرنے کی باداش میں ال یر بری ملی میں میں ان میں وہ لیگ موہود رہے۔ جہول نے اٹی انکھول سے اس برلمیں قوم کی تهامي اور بودي كا دردناك تفسير ديجها تعا وقت من الله الله الله الله ورست دست بهابت باكيره ادر صاف ستمرى زندگى ليسر كرنے رہے . ليكن جول جول توانز كندنا كيا - اور أن الوكول الس

معرف ہود علیم السلام کے مواعظ مست کی فعلا دیا بال الله عام الساني اطاق لمي كم كر على سعد الله دنیا یک فند و قیاد کھیلا دی سے او الله تعالیا ال کے درمیال الی میں سے حورت مالح عليه السلام كو مرتبه بيترى بر المرواز ومايا. "اكر وه ال کرایول کو ماه واست و طعایی - اور ال کو بد اعالیول کے برے عالجام سے قرا کر دیا اور یاک بنائے کی کوشیش فرمائیل.

موم محلمتها في بنوت مي سمان يجول المان ال كر ان كے "الح فران كنے ليكن السوس اس می فدا وند تعالی کی نافرانی کے گرمے میں گر کتے ہو۔ اور اس کے احسامات ر اور انعامول کی انسکری ہور جھے در ہے کہ اگر نم نے اپنے طور طریقے نے بدیلے اور میری تصول پر کان نے دھرے نو نم بر می عداب خدادندی نازل بوگا-و معرف ما مع عليد السلام كي الل ورو مجرى أواد صدى قوم بر مطلق أثر نه بالا ال كا مكر و عرور اور برخم كيا- اور ده اب اللائے کے اہول نے کہا۔ اگر ہاری بر دولت بارسے یہ ال و الاک باری =

نبال ادر باغات منادے ضدا کے عطا کردہ بل

نے دوروں کے عطار

عترت تبارے زریات کو ایک تعرب فراند ہے۔ اس مناور تعلی کے الی ای کی مید المالي رقيا الله ويا الله ويا وه كى طبق بدركسى قوم سيد نعلق سے۔ ایک دن آسے اس تا الحداد دیا برست کا اور اس کے طور

ه م محلمة ال نبوث محمد سامت بجول

زندگی کے اموال و مماع میں زیادہ منہک بہیں ہونے دسا۔ اور ان کے نیک اعال کے بدیلے بیل ان کے لئے وہاں کے افعامات اور مرور و آدم کے سامان میا دیا دیا ہے۔ ادر اس کے برخلاف کبوکر اس کے منكرول كا منهائي تظر اس ونيا كا سامان تعين ميد اس لئے وہ الباس دولت و صفرت کرزت ویا سیم الكر شايد وه لوك ان تعنول كي شكر گذاري بيل ہی اس کے ایکے تھا۔ اس طاقیں۔ اس کئے یاد رکھو كم إلى دوله في أور رشال و شوكت يد تهمند ريد كرد. المنتى ال كو وسے سنتى ہے وہ الحقائل کى سكتى سے اور بھر اس ناسکر گذاری کے عدلیہ اس عداب عظیم باس بھی بنال کر سکی ہے۔

قم تعدید کے مقابلے کے لئے س کی ان کو یہ بہر سب سے زیادہ وکھ دئی من کر ان جیسے امرا ادر روسا کو جھوڑ کر مدا سنے ایک عرب اور مفکس شخص کو بی بنا ویا لئے دو ان کو اور ان کے عام کیواؤل کو ادر رفا لمائم طراقيل سے دوماني اور جمانی اذبیل دینے لگ گئے۔ اثر ایک دان دہ کی ایس جگہ جگہ ہوئے۔ بہال ہو داد داری کے متورسے کی کرتے اس حب س أو ال کے سامنے یہ معالم دکھا گیا۔ اور المحصر المعد السلام نے قوم ک

٤ مو كلمتنال بنوت كيمسات بهو دعا فرمائی۔ حضرت صافح کی دعا قبول ہوئی۔ آمی وقت بارگاہ صمدیت سے آواد آئی۔ اے میرے بی ایل نیری توم کے مطالعے کو ایلا کرول گا۔ اور ان کی خابش کے مطابق راومتی بیدا ہو جاتے گی۔ اور بج کھی ہے۔ لیکن نو الن کو متنبہ کر وسے۔ کہ راس سے کسی قسم کی بدسلوکی مذرکریں اور ن اس کو ماراں۔ اس کے وودھ کے سماتے ال ہ یہ بات بیش کی ۔ تو تمام بولوں نے ير افرار كر ليا - كر وه الل اوسى

معتريت صالح .... الا دين سے کماس آگ آئی۔ اولي اور اس کے الجے نے وال سے بانی بنا اور کھاس کھانا تروع حفرت ماح عليه السلام في الل معجره كي اظمد کے بعد قرابار راسے قوم ؛ اب تو تمہادا ہے : مطالبر مي اود ا بوليا . كبو اب المبنى خدا ولا تعلك کی وات ید ایمان السنے میں کون سی حرب الع سعر الل صدى وم كو بواب تو كولى م صالح عليه السلام سنے فرمایا ۔ میں اکرا ہول کر الل اوئی کے ساتھ برملو کی دیا گیا۔ سے لفع اکھاؤ ۔ قبارے لیے اس میں ایست رکتن اگر تر نے انکی کی ایک الله تعالی کی اس فشانی کو کسی قسم کا است بهناما. أو ماد رکهنا که کیم جمهای الیا سخت فامن الله المالية

المحى بات كا أثر مر بوا . اور ان من أد ا خلات عصر اور لفرت کے جذبات مرمتور وسطنے سالفت نے بیند آدی ایت سالھ کے الد شراب سے پرست ہوکہ جس نے ان کے ہوش و تواس ا کھو دینے کے اولی یہ حلم کر دیا۔ اس دفت وہ انی جننے کے لئے سر معکانے کوری کھی مب مردود اس بر بہاری اول اول یا ہے۔ مس سے وہ المحن وهي المواكل الما المحدث وهي المواكل المعالما الحالموں نے اس رکا تھاقٹ کیا عاکمہ اس کو بھی

ا کے برخت قوم! امر تبری برصیبی رنگ لائی ۔ اور بیک بخصیبی رنگ لائی ۔ اور بیک بخصیبی دیگ بیل بیل بیل بیل بیل دن سے میر نہ بہوں رہ سکے گی ۔ تہبیں عذاب کی فیداوندی بلاک و برباد کر دے گا۔ اس غذاب کی علامت یہ مہرخ علامت یہ مہرخ دومرے دان نہرے دان سب کے جبرے میرخ دومرے دان نہرہ اور نہرہ کے بال میاہ ہوجائیں گے دومرے دان نہرہ اور نہرہ کے اس کے بیر میں کے بیر مال کے بیر مال کے بیر مال کے بیر مداوند تا ال کی طرف سے می میں بیاد بیر مال کے سب براد بیر جا کی اس کے سب براد بیر جا کا کی طرف سے می میں براد بیر جس سے می میں براد بیر جا کا کی دومرے دان کی دومرے میں براد بیر جس سے می میں براد بیر جس سے می میں براد بیر جا کی جا کے سب براد بیر جا کی جا کی دومرے دان کی

بینائج ایما ہی ہوا۔ پہلے دن قرم نمود کے بہرے سرخ ہوگئے، دومرے دن فدو ادر فہرے دن بیارے بہرے ساہد کیائے اس کے کہ وہ فافل اور برلیب اور بالی بجائے اس کے کہ وہ فافل اور برلیب اور بالی ان علامتوں سے ہی خاکف ہو کہ حضرت مالی علیہ السلام کی خدمت میں این کو شہید گناہوں کی معانی کے لئے سے جائے۔ امانا ان کو شہید کرنے کے لئے ہو جائے۔ امانا ان کو شہید السلام نے اس دور سے ایک بیخ ادی کہ فوم نمود کی مہروہ شخص جو حضرت ممالی علیہ السلام کا انکار کرنا اور ان کی مہنسی مارانا نا

الله الله المحتة الم

داک زنی سے دورروں کے ال و اطاک کو متحصا لینا و ان لوگول کا مجروب مشخله تفار ان کی دوح انسانی ادر صمیر اس فند مرده اور مصمیل بورجی منی-كر المن من المنان على نه الوق من الد مجي البيت فنن و فحد ير مرامت يا شرمندني كا الجار لا كرف بكر بول بول ون كدر ف جات ان كى مَيْفًا كِبول اور يرمعاشول مِن ترتى بوتى جاتى -حضرت لوط عليه السلام كو اسى قوم كى بدا بن کے لئے مامور فرمایا کیا۔ جو بدلول اور بدکردارلیں کے کشتے ہیں اس فند مست اور مے خود کھی۔ کہ ران بد كسى كى وعظ و لصحبت كا الله مريوا ، بلك موضحص ان کو اس بےنیاہ روی سے باز رکھنے کی کو الدين مهم و فاجر اور سے جا کہتے غود نمست مرمزگار اور صاحت باطن سنت مرد منہر سے کہلی دور بطے جاؤ۔ الکہ ير يني سادي براتول اور بد اعاليول کا از

الخر حضرت لوط عا بہ السلام نے قم کو دراہ درات بدلانے کے لئے آسے منداب خدادندی سے فرانا ا شروع کیا۔ اور پہلی سرکش اور نافرمان فرمول کی نابی اور بربادی کے حالات شاہے۔ آپ نے جھرت اوح اور حضرت صالح کی قوموں کے تمام واقعات ال کے سامنے بیان کئے اور زمایا "اگر کم بھی اپنی" بد اعمالیول بر قائم رہوگے اور اسے قباق و تجد سے باز نر آؤ کے۔ آو مجیل مجی بلاک اور شاہ و برماور كر دما جائے گائ ليكن إن كے كفر و طفيان یں کھے رفن ما کیا۔ بلکہ وہ لوگ باکل کے وف

كر أن كى دعاك مطابق اس قوم ير بوتے والا ہے۔ یہ فرتے پہلے مين ماعثر الوي - اور مضرت الی علم السلام کے تولد کی بنادین دی۔ نفترت الاأمم عليه السلام كي عمر ١٠٠ زیادہ کھی اور اب کی دوجہ مطہرہ بیدہ اس قدر عمر با جي تصبي. كر آب اولاه الوس تقبل عنائج البول نے وستول سے نولد فرزند کی بشارت من کر کہا ۔ اس اسے ال لیسے بڑا ہو سک سے۔ جب کہ اس ہوگئے ہیں." اس یہ فرشنول نے کہا۔ محترمہ! خدادند

رجم في عد أي أل أنول عنواب كي حر مني و لانے اور زمیل سے جھڑتے کے اب نے راباً وهو الل الستى من أو عدا وند تعالى مائے گا۔ " وُسُول سے کہا۔ " بینک ایک کی

ع الم محلسمنان نبویت کے سماست کھو اں کے بعد فرنسے مصرت ایرائیم سے مرفق ہو کر حصرت وط کے یاس مولعورت ولکوں کی شکل میں اپنچے۔ انہوں سے ركيما أو بهت كمياسة وأبين الى وم كى ماملانى الد فن و فحد كار حال اليمي طرح معلوم تما. البين خدت تھا۔ کے دہ رہیں ان کے نماؤل کو برشان د کرل اور ان کو کمی قدم کی جلیت د پیتا ہیں. جاول کو النا ان کے ترویک ایک بہت معوب الم تعاد الله الن كو الله الله على خطوساء ر تفا. الل في آيد المتال موسيد. اور بھانول کی خاطر قداشع میں لگ کئے۔ آب نے بمين كوشن كي كر ان فويعورت

یم تھا کہ لڑکول کو ان کے بوالے کروہا ما بے درد سے مرداد قم کے افراد اس کرست سے ان کے مکان کے گرد جی ہوگے۔ کر اب اید ان کا مقابلہ نہ کر سکتے کے راوں تو آپ نے ان کو بہترا محصایا۔ ان کو افلاق۔ بہتری ديا - اور لبيت منت ماجن كي د ك ی طرح وه ال مالل راور جهانول کی نظرول این کی دسوانی ما ہو۔ ایکن ال ید بدی اور بد الل قدر عليه تما كر وه الكل

بنیوں کو تنہادے مکاح میں دینے کے لئے بتار ہول " لیکن ان ازلی برنجن لوگول نے ایک صد ننر جھوڑی اور کہنے لگے "راہے کوط! نو سانا ہے کم مم تبری بیٹیوں کے خواسمند اور طلبگار انہیں۔ ہمارا ہو مطالبہ اور خواش ہے۔ اس کا مجھے اجھی طرح ہے۔ اور وہ بھی ہے کہ ان لاکول کو ہارے ان بکردار لوگول کے اس اصرار کا ذکر قرآن مجبد یک خدا وند تعالی نے اپنے محبوب ر صلے اللہ الفاظ مين فرمايا مبرے مجدب محصے تہاری عمر دجان ، کی قسم ہے کہ وہ لوگ انی

القارده بار بار مرط كر ابنے بهانول كى طوت ديھتے جو بالكل اطبيال اور سكون سے صورت مالات و الم رہے کے الول کا جوال و مروس آل بال برصنا جا رہ تھا۔ اور وہ بی دیا گائے جا دیے گھے۔ والراول کو ہمارے جوالے کر دو۔" مام مات اسی رد و کد پیل کند کی۔ اس جب مصرت لوط عليه السلام نے واقعا م کے وہ مکان کے دردارے کو تور کر اور داردل کو گرا كر اندر داخل ہونے كى كوشش كرنے اللہ كئے بلى لو ده بہت براتان ہوئے اور ان کے نزرسے

كر ياتي لوك بيماك كتة. اب فرتنول نے مضرت اور علیہ السلام سے کیا كا وقت قريب أ دا بها الل وقت الك الل الستی کا نام و نشان ونیا کے تختے پر باتی نر رہے گا۔ آب اس وقت سے پہلے البے البیان اور والول کو اس السنی سے مکال لیں لیکن اپنی بوی کو بہل دہتے وہی۔ کیونکہ اس تافوان کا انہام بھی ان کے مالھ ہوگا: ون ن بر كر رضن ، بو كن. کے الاقری حصر میں اپنے ماشتے والول الا ہوی کے سوا کھر کے تمام افراد کو ساتھ لیا ۔ اور جلدی سے

احادیث بیل آنا ہے۔ کر انحفرت صلی اللہ علیہ وملم الك جهاد كے لئے تشرلف كے جا درہے تھے۔ کر آب کے لنگر نے ایک جا قیام کیا ۔ول وہاں کے کوئیں سے باتی ہے کر کھانا نیار کرنے گے۔ معنور صلے اللہ علیہ وسلم کو جیب یہ معنوم ہوا کے جگر وہی ہے۔ جہال مصرت لوط علیہ السلام کی وم آیاد کھی ادر افرمایوں اور مرسیوں کے ماعث ان كا النينة الله ويا كيا عنها. أو أب ني ويال س اکوئے کرنے کا حکم دیا۔ اور دہال کا سب باتی اندیل د بہتے اور اس بانی سے ہو کھے تبار کیا گیا تھا۔

مر السال على السال

يونس عليه سرفران فرمایا گیا۔ اور بینوا شہر کے لوگول المور فرمابا كبار دوابات بين أما ہے۔ لاکھ مصے کھے دائد آدى آباد کھے۔ فافران عوصه بنک ير مالل كيا- أبي في النيل آگاه کیا ۔ اور میکو کار لوگول کو اتعام ، د اكرام بلن بحائے برایت بالے نے آی کا مذاق الرانا نشروع

ورا من المنافق المنافق

اب کسی جگر وعظ فرمانے۔ اور توجید بادی کا اعلان سنسے اور سود کرتے۔ بیب آب عداب ضاوندی كا ذكر فرمات. أو برما كيند اكر تو سيا سے . تو ہم رہ عذاب کے آ۔ اور اپنے خدا سے کہر ک اتر مصرت بوس علیہ السلام نے انگ ہم کو عداوند تعالی کی طرف سے عکم آنے کے بیٹر ہی قوم کو محضرت الوس عليه كت م اور الى نافراليول بد تدامن

السلام کی قوم نے انگ کو دھوا۔ تو تھیٹ ترمت ضراوندی کو بوش آیا۔ ادر کھے دول کے بعد حضرت واس علیہ السلام والی ائے الک الی کوناہ اندلش اور کے مجھ قوم المجام کی کیفیت اور جب آب اس مبدان اس المنع و أب ملے۔ ہو شہر بہنوا کے رمنے دالے انداب کے متعلق ہو تھا۔ او عناب ألم عنا ليكن

ا کے عدات سے وعدے کے ده يرفد کي اي م والس كت اور شهر بين داخل ر کشتی مر د کول ی رسی اسی لئے نا است الراور المنا كنتي وكركار 100

4 م مستان بنوت كے سمات ييول

وہ علام ہول۔ جو اپنے آفا کے علم بخبر شہر سے نکل سایا مول ، معلوم سے کہ خدا وند انعالی کو میری بعلد ازی بستد تبیل آئی۔ اس کے میری آزالش اندلبت بنوا که

ہاری کیا جال رہے کہ ہم آب کے متعلق فامری کیا جال رہے کہ ہم آب کے متعلق فامری کیا گیاں کر مسکس کی لیکن آب کے اپنی اصرار كيا اور كيم فرماياً في مواه الديا لیکن میں کے کہنا ہوں کہ لیک ہی اسے اوا اور مالک سے کھاگا ہوا علام ہول۔ اگر کشتی كو كھنور سے محفوظ ركھنا جائے ہو. نو محمد دریا الله وو لیکن لوکول نے الیا کرتے الی الله و بيش كيا - م تر يه صلاح عمرى - ك فرعم اندازی کی جائے اور جس کا نام سکے ۔ آسے

معے۔ کہ ایک بہت بڑی جھی آئی۔ نگل کر یانی کی نه ملی جلی کئی ۔ ، ہوئے لیکن مجبور کھنے کیا کر مسکتے رکھے طوفان کا دور باکل کوف کیا اور یانی ساکن ہوگیا۔ تو الاول نے کستی کو بورسد بیقوفاد کر جلد از بلد کنارے لگانے کے لئے بالا باول مارتے شروع کر دیتے۔ اور تصرت بولس عليه السلام کي وم کے والسي سکے

محقوظ رہاں۔ اور محقی کے قسم كا نقال نر يسح . بياني أب الله والله الله المال ال تعالیٰ کی سبتے و تبلیل میں گے دہے۔ من ابير كربي الإرالة إلا انت سيمانك وفي لنت من الظلين ه ران کے درو دیان کی۔ الی مبادک کمات کی كر ايل عرصه بيل الر أب كاني النيف بو گئے۔ ليكن اب كے بدل كے بالكل درست اور مجح

41

عضرت أيس عليه السلام الل قدر تخيف ادر كمزدر ہو جلے گئے۔ کہ اس وقت ان کے لئے موکت کرا ا بلنا جلنا ہمن مشکل تھا۔ فدادند تعالی نے اب کی مفاظن کے لئے قریب ہی ایک ملک دى ۔ جو اب كے مام بدن ير جھا كئى - اس آب کا جسم میسی نازات سے معوط ہوگیا۔ آب كى فذا كے لئے ہی رب العالمين نے كوئى انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بل کدو کی کئی ہرتی ہر دور دولوں وقت آب کو جاتی گئی۔ کرتی مہینہ کیم کے بعد ملنے کھرنے کے قابل ہوگئے۔ تو آی کو خدا وند تعالی نے دوبارہ بینوا کے شہر بیل

Marfat.com

تمهيل يه خيال مر آيا. كه ميم انبي أل قدر مخلوق کو سیس معصوم بہتے اور لیے زبان جانور کھی نفے بال کر دنیا کیسے گوارا کریں گے۔ کیا ہمارے الى الى الى الى مخلوق كى التى زورد كى نه نفى جننى ننہادے ول میں اس حقیر بیل کی ہے۔ تم ان کی بلات کی۔ بد دعا کرتے ہی ہمارے حکم کا انتظار کئے بغیر ان لوگوں سے نفرنت کرکے الل بنتی معضرت بوس علبہ السلام نے اپنی الل جلد بازی بر آوب اور استعماد کی و اور امدا و در تعاسلے سے معافی کے طلاع ہوئے۔ اور قوم کی داہ عمانی اور رنند د بدایت کی طوت کورے بوش و اہماک کے

اوا کرنے کے بعد آب اسی شہر میں انتقاد اور میں میں انتقاد اور میں موسی انتقاد اور میں انتقا

ہے۔ تذکرول اللہ ہے۔ کر آپ اللك عطا فرائد كهد أب كي جاد بيويال المفال، بر ایک سے بہت سے میک بندا ہوتے۔ منے ۔ آب کے باس سراروں کی تعداد بی مولتی اور جانور کی کے گا کے گا کے ان الرا کا ہول بی برنے کھرتے نظے۔ کر آب ان سب سے الگ تھاگ دہ کر خدا تعالی کی عادت الله الله الله الله مدایات میں آنا ہے۔ ایک دن لعص فرنسول

العالمين السي عرض الوت كى عبادار ر ایکن جب تیری عم لهيل - أو يجر الر فكر اور دل جمعی اور سکون کے ساتھ عادت رہنا ہے۔ او اس بی کون سا کمال ہے: انعالی نے فرمایا ۔ میرے فرشتو! تم اس سر ماس مجھ يا د الل مجى اسى مسوفي اور

الوب عليه السلام كو أنهالش على بنلا كر وبار اور اب کا اتفاق کھی الیا کو ایل کے اس میں البن قدم ربها اور الل أزمانش كو كاميا بي ساتھ بابنا ابی کا حقہ تھا۔ ای لئے اس کا عرالی مرس اللی ہے۔ الا بر که ضاوند نمالی نے رفت رفت آب کے الال و الالے کو ان سے والی لیا شروع کیا۔ ایک دن آب کے جودا سے دستور کے مطالق مولیول اور جانورول که جرا گا بول مین المرا دیا کھے۔ کے اسال کا ایک نے

ان تمام يمزول كو محمد سے تھان ليا سے۔ نو مجھے شکایت کرنے کی کیا مجال ہے۔ یہ مرب جنرس اسي كي عطا كرده كيس. بين أو اب مجي مندا کا شکر ادا کرنا ہول۔ کہ اس نے مجھے ابن کے فکر سے انداد کیار اب میں پہلے سے زیادہ بلیسوئی کے ساتھ ال کی عبادت کردل جروا ہے حضرت الوب علیہ السلام کے اس سائح نظيمه پر جبرت أنگير صبر و استقلال کو کھے کر سخت متجبر بوت اور المنت بدندال والبل السلم جند دن بی گذرنے یائے تھے۔ کر آب کے اجناس کے وفائر کے بوکیدار حاصر ہوئے اور کینے

وعما ديا عام عدر سينكاول أدى كمفنول أن اردن عفرة مقابل کرتے سے۔ کر معلوم انہاں وہ کسی آگ التي - كر جب عمل ايك حر بلي ياتي ديا. ده كم بدن رخبر وحنت أزكا وره مرابر مى الريز الموار ال کی نیال مبالک سے اگر کا تو بی کر اِتا دللہ وَ إِنَّا إِلَيْكُ مُنْ الْجِعُونَ ، كِيم أَسُل كے بعد فرمایا. بعابو! اگر خدا وند تعالی کو کی منظور تھا۔ آنيد أوركها على مس علي بلاء مداوة

اس سائد کو این بیند ہی دل دماده ورد الكير اور ميم مادتر بیش آیا۔ آب کے ربیال بال میں کے می لیک مکان بیل بیصے عل ميں معروب عقد کر کر بری اور ۱۱ اس کے بیجے آ کر نہید ہوگئے۔ ال مادنہ فلید السلام کی طرف محاکے بوش مربا واقعم کی اطلاع دینے يع اور ببال مر کھے اور تھے عود کھے۔

ہے۔ مین جب اس اور تمام وٹیا کے انسان قدا کی افدر کے سامنے محبور میں۔ اور سوائے سر تم كرنے كے اور کھے كر كا تبيل سكنے و كھ سور اور وادلا کیمار مدا کے در کو تھول کر اور اک کی تقدیر سے بھاک کر کرتی کہاں ما مک ب أل له إلى الواتا بله و إنا بله و إنا الده الاجعون مى كتا بول، اور قداوند العالى سے اور سکول کی دعا عالمی مول مرد ا مدا مد کرسے م مبری دیان سے رال میر آنا ادر حصل فیکن سام سے مناز ہو کر کری بات ہے حمری کی ۔

Marfat.com

الے وسو اول اب او ممال الله بات کا افراد کردگے۔ کر ابوب رعلی مرسے مخلص اور عباوت گذار بندسے اس من بوری بوری استهامت دکھلائی سے۔ اور طور پر تو ان کو کوئی تکلیف میں انہیں انہیں ا بين. ألى بين ال كا كونسا كما إ غدا وند نالي عني ادر

الل سے این او آب کے ساتھ جائے بنار نے ہوئیں۔ بلکہ وانول نے آپ سے طلاق مانگ بہنائی آب نے ال بازل ف الک بیک بخت العد وفا ال مصيرت سائم دول کی۔ اس بیک

کے ساتھ جاتے کو تبار ہوگئے۔ بیتانچ انہوں نے جفرت الدب عليه المنام كر جول أول كرك اب رائد اور الل گاول سے کا کردوسے بیل علے گئے لیکن ان گافل والول نے کھی آب کو ایتے ال کھیرانے سے الکار دیا۔ بعض دوایا سن بل أنا ہے۔ کہ اس طرح وہ لیک حصرت الدی علیہ لیکن اکسی نے کی ان کو ایتے گاؤل میں والل بر بوسف دیا اس حال کو دیکھ کر آپ کے دولول معنفذ دل میں کنے لگے۔ معلوم انہاں ريا سے۔ يال جول اور مال و الأك تانی اور ریادی کے بعد سے اور وہا میں ال کے لئے المركان الي لي التي الى الن عرف آب کی مولس اور

مندا کی بنک بندی نے درہ رکی کی اظهار نه كيار بلك مر وفت ايب كي خدمت بي جب کسی گاؤل کے لوگ آب کو يد آاده نظر نه اكت و تعمير بي بي آب سے دور ایک جمل میں کے گئی، اور ب مجونیری با کر حضرت اتوب علیه اسل انتظام کرکے گاؤل میں جا کہ وان کھر ، اور مزدوری کرتی اور ان کے ملئے سامان کے آتی - اور تمام رات روایات بار آیا سے۔

ر تذكرول بل اما سے . كر ال دوران بل آب نے تھی اٹی صحت کے لئے کی خدا وند تاریك سے دعا مز کی ۔ اگر ان کی بلک بخت بوی بھی آب کو اس طوت منوج کرتی۔ تو فرمانے۔ خدادند تعالی کو جی بود میرے ہم حال کا علم ہے۔ تو ا مجھے دنا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جن بہتر اور منانس کھے گا۔ کھے سفا دے و بے ا يز زات الله منعم مينى نے بھے ات سال ک و عاقیت سے مرکھا۔ جب میں ان دول کا تکریہ ادا کیل کر سکا تو اب اس بھاری

خاوند کے لئے خوراک میا کرتی۔ وہاں لوگوں سے آب كى بيارى كا ذكر كرك علاج معالير كمي دريافت كرني رہنی۔ یو سخص مجمی اس سے منا اس سے حصرت السلام كى حالت دار كا ذكر كركے أن كا علاج وتفتى کہتے ہی کہ ایک دن شیطان ایک بر مرد النكل ميں رحمد بي بي كے سامنے آگيا۔ رحمد بي بي معمول الل سے کھی محضرت بهادی کا وکر کیا. تو وہ کینے لگا۔ اگر تم کی تمار ان کو بادد ادر سزر بر کا گوشت کمل دد. أو شک ان کا به مودی بوجائے گا۔ اور ال کو متاہے کا بل ر کے استعمال

اور أل طرح مداوند تعالى 16 15 00 - C 16/6 سَن كر فدأ ما كم ا کھائی حمد آئی۔ اور کینے لکی میر معمر اور تجربه الا مقے نایا ہے کہ آپ کے ال سا شرور کا کوشت علاج ہے۔ اگر آب دوا کے

49

نے اور آب نے سم کھا کی کہ جب مندرس جاول گا۔ نو تمہیں سو لکو ی مارول گا!

فیریانی فرما که "دیان ان کی دمنوس تاکہ میں تیرا نام تو لیے سکول اور وکر و شخل راب کی یہ دعا بھی طلب شفا کے لئے ملى بلكر نوفق اطاعت و عبادت كے لئے تھی جس ووق لميكنا تفار مصرت إبوب عليه السلام كي ال كا دره دره عش عش كر ألها. اور

١٨ گلتال بوت کے سات کھول

خدا وند انعالی آب بر رحمت اور برکت میسخت بس اور فرانے ہیں کہ ایکے یاؤل ذہین پر مارسیت ایک بیشمہ جاری ہوگا۔ اس سے قسل فوالس، الله انالی کے قصل و کرم سے آیا کو شفائے کال السلام نے حضرت جمرانی کی ہداین کے مطابق دین پر یافل دکرے تو ایک جہمہ جادی ہو گیا۔ آب نے اس باقی كيار أو أب كا بدل بالكل درست ادر تطبيك بول لماس سنایا تشفایای بو آب نے خداون

آب کو کوئی تھیڑیا کھا گیا۔ اوئی اور جانور لے الكيار الريك معلوم بورار نو بيل بيال سے مركز نر جاتی - اب مل آب کو کیال طاق کردل اور عرض الل طرح روى اور إده أده مجنونانه إراد سے کھرتی کے اور دادیل کرتی گئی۔ کہ حضرت الو اور اس كو الماس. لر نے جانب دیا۔ اے بردک : بہرا جادید کیا۔ جو کئ سال سے اس قدر سخت ہاد تھا۔ کہ مطلق مرکت د کرسک تھا۔ اس آئ آسے بال تھول کر صدب معمول الأول من كي كر ان كے لئے كوالے كا سامان لاول. من اب داس داس ا کر ان دوود المان یای، معلوم البیل وه کمال علے گئے۔ رال فدر کم كر وه كيم بحوث بحوث كي مر دولي كي م حصرت عليه السلام في ومايا. في في العبر كروم صبر كا بحل بمنته ملطا ہوا ہے۔ تمہارے خاوند کا کیا نام

ادر علیہ تھا۔ بی بی رحمہ نے کیا۔ ان کا نام عليه الساام اليدقعاء اور مقے۔ جب وہ متدرست مفے و ان کی تنگل صورت تمهادي طرح تھي۔ ليکن اب نو مجیت اور کمزور کھے۔ ان کے مام بدل میں کیرے برے ہوئے گئے اور میم بھلنی ہوجا تھا۔ بی بی تھی۔ حضرت الیب علیہ السلام اس کی تبادہ ربر أبي بي برليتان مر يور مبرا "مم إلوت مي الدين المسال و باما اور محصر شدرستی محسی و محص

سوين كي كر الل فعي كو الموقر أب لهل جائد تھے کے اسی وفا شعاد اور خدست گذار ہوی کو یائے دس تبین بلک سو للطبال ماري اب أي فكر بين تقيد كر معرت جرل علیہ السلام نے ہم کر فرمایا کہ خدادمد تعالیٰ کا جا ہے کہ آپ ال بیک بخت ہوی کو سو لکوایاں نے ماریں۔ اس نے آپ کے دکھ سکھ الله الله على الدى مندست كى سهد اود الله مال الل جبك تمام محلون أب كر جمود على تفي أب معنفر نہیں ہوتی۔ بلکہ ساب اپنی قسم طرح اوری کراں کے ایک مطا اندم کے سبکول کا لیں۔ اور اس کے ساتھ بلکے واق وقت بی بی رحمه کو مارین و این طرح آب کی صحم بھی بوری ہوجائے گی۔ اور اس برک بخت كوتى منرد کي انبال سنجے گا۔ الوب عليه السلام في مداین کے مطابق علی کیا۔ اور اپنی فسخت ادا کر لیا۔ اس کے بعد اب نے ابی ابی بمراه لبا اور اف الله الله الله الله الله نذکرول بیل آما ہے۔ کہ خداوند نمائی نے اب کی مری
ہوئی اولاد کو زندہ قرا دیا ۔ اور ای قدر بیجے اور
عطا فرائے ۔ اور مال و منال اور مولینی اور جوانات
بیلے سے وگئے بخش دیئے ۔ اس کے بعد آب
اڈ الیس سال ک بوت اور رمالت کے فرائش
ادا فرائے دہے۔ اور بھر اسی شہر بیل ال دارفانی
کو چھوا کر دامل باللہ ہوئے :

(١) (١) وعليه السّل م

معشرت موسی علیہ السلام کے بعد ال کی افرم کو معفرت ہونئی بن اول علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور فلسطین بیں داخل ہوگئے۔ خدادند نعالی نے ال کو ہدابیت فرائی نفی کہ وہ جب فاتحانہ انداز سے نئیرول بیں داخل ہول ۔ تو منکبرا نہ مورث بنا کر داخل نے بول ، بککہ مر جھکائے خدا نعالی کی نسینج و نہلیل کہنے اور شکریہ ادا کرنے ہوئے اور شکریہ ادا کرنے ہوئے

ا جائل مل في امرال مجل كب التي والے تھے۔ اللا مداوند تعالى كے مكم كے مالات وہ الرائے ہوئے اور متكرانه الفاظ كيت ، وست داخل ، وست ال اس مازاتی کے باعث ملادند انعالی نے ان سے ازادی کی تعمت جھان کی اور وہ بھر محکم اور معترت موسی علیہ السلام کی وفات کے لعد الل بیار سو سال کی این کی این خالت دی در ان میں کوئی بادفتاہ ہوا اور نے انبول نے کسی کو اسے ادیم حکران بنایا ملح بر بوان کر بمیاید حکران دورا المسين اور ال المار بيك كر على ما الم بی اسرال خوب سے اور مداوند تعالی ہے اس قاہر اور وسی بادنیاہ کے یاکھول ان کو ای باذبانی

المر المنال بنوت کے سمان کھول

مایا مانے ال نفر يركوني باديناه مفرد كيا جات نتي كريت من فك سمر ميول بيهاو اور رسوانی انتها کو این کلی ويا - ال

Marfat.com

الے کیا۔ حضرت تنمونل کی یہ تفرد الميل بالمينة تفا. كر تم يل سے كسى امير كھرانے کے آدی کو بادناہ بنانے۔ اس بیز کے تو ہم المر جند آدمی مل کر حضرت شمونیل علیم السلام کے اس کے الد کیتے دیا ہے۔ اب نے طادت کے الد کیتے دیا ہے۔ ادماف دیکھے۔ کر اسے ہم پر ادناہ دیا حضرت شموتیل علیہ السلام نے خرایا ۔ روہ عبادی نسیت حومت کا زیادہ احقداد رہے۔ کو کو ادمات کی ہونا صروری ہے ن ہے کار ہرال ای رت مموس کی بیا ات سی اور کیتے کے اگر طالبت کا تفرد اللہ ظاہر كرور الى بر مضرت شمويل عليه السلام سنے فيا مركبيت ميل مدرت موسى الدول علیما السلام کے ترکات اور تودات ہے۔ اور مجان لیا گیا تھا۔ ان کی ادنیای کے نشان کے طور پر انہیں ضدا تعالیٰ کی طوت سے عطا کیا جائے گا۔ بینامج المی مصرت شمونل علیہ السلام ب بات فرما رہے کھے کہ فرمنے وہ تابوت کے ہوئے اسکتے اور اسے طالوت کے موالے کر دمار بی اسرائل کے لئے اب کوئی صارہ کانہ نہ رہا البول نے طالوت کو ایٹا یادنناہ تسلیم کرایا۔ طالوت نے بی اسرایل کو منحد اور منظم کیا ۔ ادا مناف اعلان رجنگ کر دیا۔ اس طالوت ورج لے کر مدانہ بخوار لیکن اسے بنی راممال ننگ تھا۔ آسے اندلینہ بنوا کہ کہیں ب علین میدان جنگ میں انتی کر عدادی

جہول نے اپنے بیٹر کی اطاعت میں ندی سے مرت کے بی ترکے۔ باتی سب دال نے سیر الار بانی بی ایا طالوت نے مجھ لیا کر اس قوم بر اعتبار المال مناتج الى تعودى دفد ادر الم جالوت کے ساتھ لڑنے کی طاقت اپنی رکھتے لین ال سي سے جو محلص کھے اور ال کی رتعدا د معود کی کی البول کے کہ دیا کر تھے و سکست كرن و قلت يا دولت اور سامال در المال و قلت تو خداتمالی کے المد اس سے اس اللے ہم کوئٹی ورج المعابل ورج

ال مخلص ادر سرفروش مسلماؤل کی تعداد کے بداید تھی. جو خدادند نیالی کے آخری اور مجوب تی صلی الله علیہ سلم، کے ساتھ ببیدان برر اس المے سب کے دول میں خدادند تعالیٰ کی تصرت و المداد كا العين كما أور وه أكى كيروسي برأل ہے سرد ساائی کے باوہود میدان میں ورف کئے کے الغرض جنب دولول جاعتين أمن سامن بولي تو اس زمانے کے وساور کے مطابق جالوت مبدان میں اکر منفال طلب کیا اور کیا کہ اگر بی اسرالی بین سے کسی کو

کہنے گئے۔ لیکن حضرت واوڈ نے آنے ہی اس بہادر سورا کا کام نمام کر دیا۔
جالوت کا مزا تھا کر اس کی فرج سخت وائسسنہ ہو کر بھاک کھولی ہوئی ادر بنی امرائیل کو فنخ حاصل ہوگئی۔ اس کارنامے کے بعد حضرت واؤد علیہ السلام تمام قوم بیس بہت معزز اور ہردلعزیز ہوگئے فداوند تعالیٰ نے بھی سی کو منصب بنوت برگئے مداوند تعالیٰ نے بھی سی کو منصب بنوت برگئے مداوند قوا دیا اور ایب بنی امرائیل کے بادنیاہ نبی

معنرت داقد علیہ اسلام کو خداوند نعالیٰ نے اپنی فلانت اور نبابت کا منصب جلیا کھی عطا فر ایا۔ اور نبوت اور مکومت دوؤل تعمول سے مالامال فرایا۔ اور نبوت اور مکومت دوؤل تعمول سے مالامال فرایا۔ اس کیونکہ بادنناہ ہونے کے ساتھ بنی بھی تھے۔ اس لئے اب کی مکومت بیں کسی قسم کی کوئی فامی نہ نفی۔ فیل آپ کی مکومت بیں کسی قسم کی کوئی فامی نہ فین منی مقبی فیل نے آپ کے عدل و انصاف کے باعث بخت نوشخال اور فارغ المال بوگئی نہ اس وقت بی مرایل مولئی نہ اس وقت بی اس وقت بی مرایل مولئی نہ اس وقت بی اس وقت بی مرایل کے نیک دل دارہ الله مولئی نہ اس وقت بی ا

تھے۔ الد اسے الہامی گناب یکن اللہ تعالی نے حضرت داؤد بھی ایک کتاب آنادی، جسے شہویں کیا جانا ہے۔ اس کیاب میں تورات کی تعلیمات کی تصدیق کے علاده ادر بھی جند شے احکام تھے محصرت داؤد علیہ خطرت موسی کی ترکیب کو رازمرنو زنده فرمایا اور توم کو منکی کے رائنے پر جانے کی ہدایت کی۔ تدلور میل خدادند تعالی کی حد و نتا اور تعراب د كبيت في مصرت دادد كي اواد ببيت سيرس وللس ادر مركي ملي اللي المي البياس سائد ادر تماص کیف د سردر كيت برهند أو المال ادر دومر الاس ادادی کے لئے اُن کا اللہ مرب 

کر آب کے ہاتھوں میں وہ موم کی طرح رہم ہو جانا تھا۔ بینا بجر آب ہوہے کی زبانی بنا بنا کر فروش کرنے اور اب الل و عبال کے لئے ضروربات دندگی میا فرانے۔ بادنیاہ ہونے کے باوجود اس نمای سوالہ سے ایک یا علے کے ایار اس سے ایک سی کھی دانی استعال کے لئے نہ لیا کرتے۔ کیونکہ اس کا ہر کام محص رضا ہوتی علی اور خدرست خلن کے لئے ہوا کرنا تھا۔ اور کسی قسم کے معاومتہ یا بدلہ کا ذره براید کی جال آب کو منطرت داود علم السلام كي شايء عوي

و مراسال على السال

محضرت داود علیہ السلام کے انتقال ہم ال کے فرزند ارجمند حضرت مبلمان علیہ السلام کو منصب ہوت بردند ارجمند حضرت مبلمان علیہ السلام کو منصب ہوت برد مرفراز فرایا گیا۔ بم الل وقت جوان نصف اس لئے اپنے دالد مخرم کے جانشین ہے۔ اس النے اپنے دالد مخرم کے جانشین ہے۔ اسلام کی طرح میں النہ دائد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح میں

94

کو می مداوند تعالی نے برندول۔ جرندول اور درندول كى بدليال محضة كا لمرعطا فرايا نفاء ال علاده إلا للى أب كى مسخر كلى. بينا كبر الله کے تحت و تام الح کی دیار و مسار ین بیرایار کرتی تھی۔ اندید یہ سیر اس قدر نیز بروی، که ان جید طفتول می آب ایک ایک ماه کے سفر کا فاصلے فرا لیا کرنے ، اور ای ملکت کا دورہ کرنے۔ انسانوں کے علادہ بی آب قران عصر ادر بر رأب كي ديك بريت وطنیات کھی۔ کے الیسی مرکن قرم ہر اس مصرف سلمان نے ادر گرال ما بیر جوابرات

44 کلنان بنورن کے سات کیول

الى دوه بيت المقدس سے يو بى الرائل كا فيلہ ادر ہر بی نے اپنی است کو اس طرف من ر کے خدات واحد کی عبادت کرنے کا سکم وسلم الل معمورة عالم مين رولي افرور بوست اور ر کو ای تھے ہوت عطا ہوا کو آب کھی اسی طرف و فرائع فرائع د معد کی دندگی کا آور فالرفی وندنی کے پہلے نے اسی طرف کر کے تماد ادا قرانی

النراف السف بمال دورس البار المنفيال کے لئے موجد کھے۔ جنامجر مصور صلے اللہ مامع البارك ماك دو ركون لقل ادا ی اور کھر ال کے لید ایک خطر فرایا میں مداوند تعالی کی ای تعربیت نوسیف ارتباد فرانی کر اس سے لینے

ان کی ویما فیول فرانی اور وہ انگریشی شبطان کے واقد دریا اس کر گئی۔ خدانوالی کے حکم سے اس الوقی ملان کے ماس بھے گئی۔ اس کو كيار أو وه المولكي بالبركل الى مصرف سلمان م ہے اس کو فی الفور ایمن لیا۔ اور کھر اللہ تعالیٰ کے عکم سے حسب سابق اج و تحدث مکومت بر فاتو ہو گئے ب نے اسی وقت خداوند تعالیٰ کی جناب میں سجدہ لئے سر تھکا دیا اور کافی دیو تک اس کی حمد

ر جو الرال کے مردار کے ای وم کو السلام كالمياه لشكر المريط السلام بحوشول کے مردار السيد كام كرسند كي توثق عطا فرما جو عظم لينديو ادر فقط اینے تیک بندول میں نشائل فرماید المالي عرب کے صوبہ ماری الك الورسة المكرمة كرني للحلى المحل المنسل كفار حفرت سلمان عليه السلام في وس کھا تھا۔ کہ ال کے دریار اس کمام افعام کے مالوز ماصر ريا كرس مراكب دل مصرف ميمان عليم سنه درباد لکا اور مام دربادول کا جانزه

کر مذہ برندہ عبر صاصر ہے۔ حضرت السلام بهت من العدالي الويد والد والمن الله والم وربار اسے کبول عبرحاصر مے اگر ال سے ابی عبرحاصری کی کوئی معنول دیم بیان نه کی نو اسے تندیدترین یمی بانس ہو رہی تختیاں کہ بدید حاصر بنو گیا۔ صرت سلیان علیہ السلام نے اس سے غیرماضری کی وجر دریافت کی ۔ تو عرض کرنے رکا ۔ جہالی بناہ! اس آج سبر کرنا ہوا انفاق سے ماکب بمن میں جا بہنجا ولال میں نے یہ عجبیب بات دھی۔ کہ ال ماک

من سلمان كاخططكرماكي النام المان عليه اسلم الى برنجائے كا ادارہ فرایا۔ ناكہ وہ الى ضداوند نعالے کے وروازے یا آجاہے۔ اس کے اسے اس قدر العالات در اكران سے أدار الله الله الله الله آب کا مفصد یہ کھی گفا۔ کہ بدید کے جھولے اور نے کا انتخال ہو جانے گا۔ بینانچر آب نے آبسے مندرج ذیل خط لکھا۔ فران کرم میں آل کا ذکر مخط سلمان عليه السلام كي طرف نين سے وہ خط بر بر کو بی دیا۔ اور نے آسے ہونے کی لیا اور ہوا ہ

اصراد كيا. تو - كيم وه كي ننگ بيل كي سي کا مفایل کرنا ہمارے اس میں بہیں ہوگا۔ ملکہ کے درباریوں نے اس دائے کو قبول کیا محصرت سلمان علیہ السلام کے اس المت سے ادر سے اس نے ان کالف کو کھ فرنایا. ملا میسے خط کا مطلب علط مجما سے اب نے سفرول کو مخاطب کر کے وہا۔ " فر وہ کو دہے ہو کہ بیرے ال کی جرائی کی جرائی کی جبل کر النيار والريال الله عاد اور ملك سے كر دور كر ا اس نے میرے مقام کی تھیل نے کی تو ول و عار کر کے اس ملک سے مکال دول گا۔ ن مل الد ملم الد ملمان مطاب الد ملمان مطاب الد ملد الد ملد الد ملد الد ملد الد ملد الد مرا الد ملک کے عمرافتدار لولوں کو اولوں

كر ويت الله الله عيرى دائ ير عيد كر ان نے کھی ملکہ کی "ابد کی اور وہ مدانہ " یو بلے ی ارواکی کی تعالی کا علم بخواند نو وربار منعقد فرما با ادر اعذال كبا كركبا

ادا کیا۔ جس نے اب کے درباریوں کو ردماني طافت مجنني رهي که ده سينکوول ميل کي مسافت م الكب مادى الد كئي من وزني بييز كو بينم زدن الله مناوند العالى كے كلام برعل كرنے سے وتيا

ا الميزينان بيوت كے معامن العول بہرائی سے بهال منگوا لما وال اود مغمراته حصائل ن مولئي. اب حضرت سلمان أسب من کے گئے۔ جو تعلیمے کا بنا بوا تھا۔ ماستہ میں ال قبم كا وثن بنا به الحاكم مكر نے أسے بانی س سے گذرنے کے لئے ای اس برسی نے رافاز کاشی سے ملکہ

السلام كي وفات كا دا فعر را وقات المعراب کے علم سے بن المقرس ی تاندار عارت یں کھ کام کر اسے کھے۔ کر معرف سال عليه السلام كي دفات كا وقت أن بهجا أب أن وفن اعسافاے کام کی گرائی کے لئے باس بی کھوے گے۔ اور بن آب کی موجود کی کے باعث فری محسن اور اطاعت سے کام کر دینے تھے۔ اب نے موجا کہ بری دفان کا عالم ا بوجانے برین کام جھوڑ بیں گے۔ اور ادھر ون کا دفت نا تھا۔ اس کے اب آئی طرح لائی کا مہلا۔ عه اور محرث عرد ال عليه السلام كورم مر بس

-da

Marfat.com

نافال عمل سے۔ ابی محلون کو روزی بہنجانا میرا ہی منصب سے۔ اور و ال سے عبدہ برآ نہ ہوسکے گالکن مصرت سلمان علیہ اسلام ابی درواست برمصردے افراندنعالی نے فرایا۔ اگر نم ای صدر سے باد بالل آئے اور ای ورواست پر السے ہوئے ہو تر بناؤ کرکس ون ادركس وفت كا طهاما دوكي اكبس اس ميز كا ابى محلون بى اعلان كردول حضرت سلمان عليه اسلام انى درج است كى فرايت كے شكرا نے بلى منرجود بوكف اور عبرناك المندنعالي كانسكريد اداكرت رسيد بجرمس الفاكرابية ألف مبيول كى مبلت طلب كرك إلى كالعدك الك ون كى من كا كموانا دين كا إجازت جائي. خدادند نعالى في منظور فرا لما اور قرابا الجينا عمم التي محلوق مين اعلان كئے وسيم الى مم حاؤ اور اس كے منعلق انطامات مين لك جاوية مصرت ملیان علیہ المسلام نے ورآ ہے درباری جنول اور انسانول کو جمع كباادران كيسامن تمام مالات لمن كرك على دياك فلال مبدان من يولبت وسليج ادركتناده سي مرحم كے كھائے كوالے الرع كردو اور وحره ا كريت ما در الا كم ما كالم أب في الوظم دياكدوه ان كما أول كو كالما مرا وسے میں کا ور انسان ال کام مراک کئے برقعے کے اور انتخلف ادرساده كها في المنتقبيك ادر مندولول المالول كارالك كنت المروه ون محل البخاص كي معم كا كها المصنون السلمان كو دين كي اجازت عي على البيد فنا وفنا ألى بيدان بس جاكر كام كا جائزه لين

اور فدراوندنعالی کے اس احسان کانسکریم اداکری میں نے انہیں اپنی میا مخاوات كاميز بال بني كانرون عطافرا بالباب ابني السيم الاركيب أور ن من سن من الفي اور ضروا كى حدوث كرك تراسي كارس من كارس المن المال المناس طری کو ، سر مجلی این اسلیان بیس نے سناہے کہ آج اس وقت کا ينبن بحضرت في مرتبكا بالورفرا أبالنك وننب رزان خداونارنعالی کی دات ہے البندال سے این اور رعاب محصر التى مخلول كوال ايك ونت كاكحدا المبيني كالنرون بخنا سهر

كو اي جرات اور جمادت كا على با ن دورت کی د فرمانی تو ایس سے بوش ہو گئے۔ کا تھے۔ آب کو ہوت آئی۔ تو ره بو كر خدا وند نعالي سے معافی كے Fhahril's
Roll No:

rtat.com

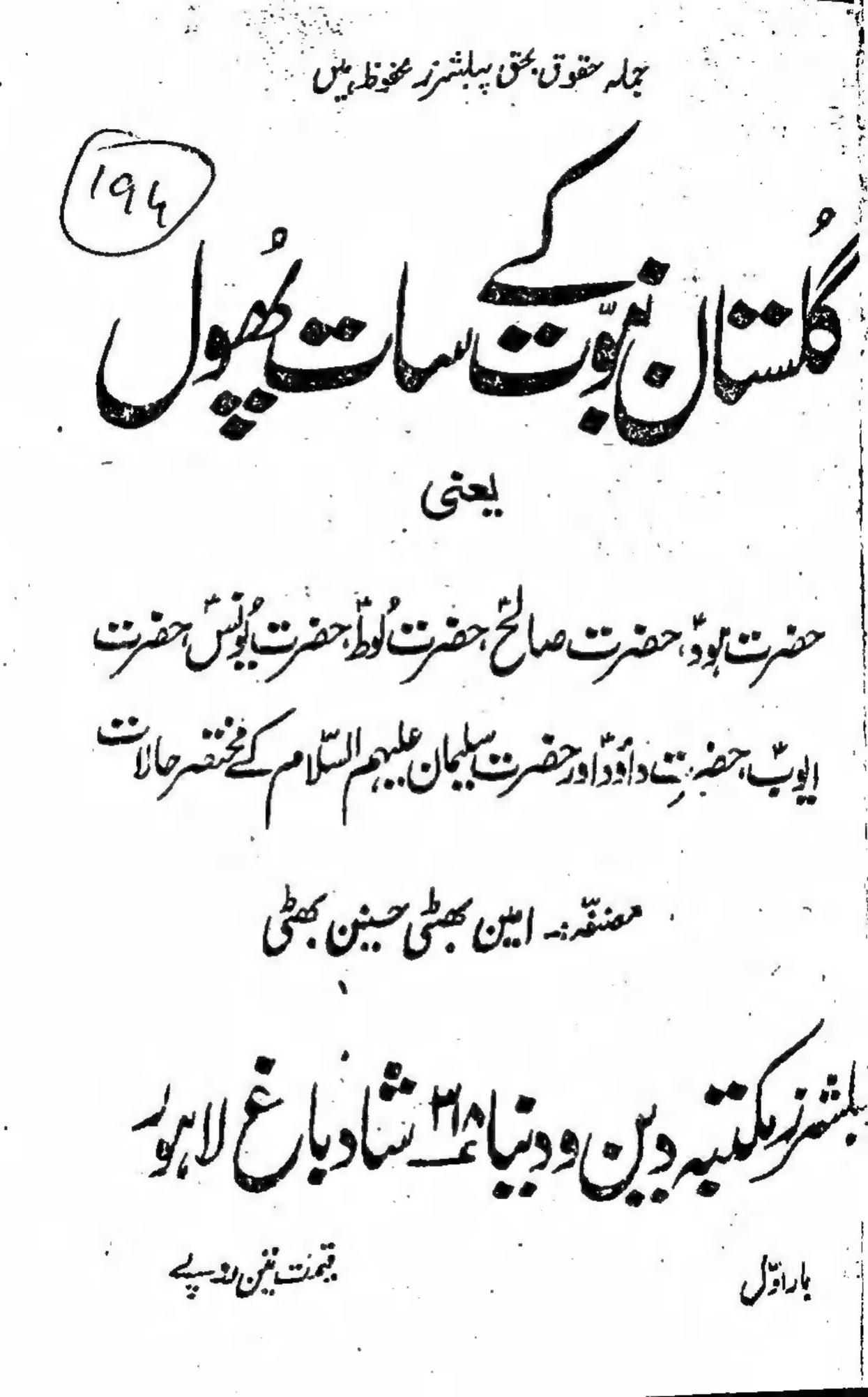